# تحفه لارد إرون

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداح خلیفة المسیحالثانی اُعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ خداك نَعْلَ اور رحم كساته - هُوَ النَّاصِرُ

### ويباجيه

یہ رسالہ اُن خدمات کے اعتراف میں جو ہندوستان کی آزادی کے حصول کے ہارہ میں لارڈ ارون (LORD IRWIN) سے ظہور میں آئی ہیں اور اُس اعلیٰ اخلاقی نمونہ کی یاد گار کو تازہ رکھنے کیلئے جو انہوں نے اپنے یانچ سالہ ولایت ہند کے زمانہ میں دکھایا ہے جماعت احمد یہ کے دس ہزار افراد نے جو ہندوستان کے سب صوبوں کے سُو شہروں میں بسنے والے ہیں ہزا یکسیلنسی لارڈ اِرون کے ان کے اپنے عہدہ ولایت ہند سے فارغ ہونے کے موقع پر پیش کیا ہے اس امر کے اظہار کیلئے کہ اس رسالہ کا پیش کرنا ایک وسیع جماعت کے جذباتِ تشکر کی ترجمانی کر تاہے یہ شرط کی گئی تھی کہ ہر شخص جو اس میں حصہ لینا چاہے صرف ایک آنہ چندہ ادا كرسكتا ہے۔ تاكہ يہ تحفہ بهت ہے آدميوں كى طرف سے پیش كيا جاسكے اور تاكہ اس كامادى پہلو اخلاص کے پہلو کے پیچھے بالکل چھپ جائے۔ بجائے اس کے کہ اس تحریک کو عام کیا جاتا یہ مناسب سمجھا گیا کہ بشمولیت قادیان جو سلسلہ احدیہ کا مرکز ہے صرف ہندوستان کے سوشہروں کے احدیوں کو اس میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے ورنہ اگر اس تحریک کو عام کیا جا تا تو مجھے یقین ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جماعت احمر یہ کے افراد اس اعتراف میں شمولیت کرتے۔ خاكسار مرزا بشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني امام جماعت احدبيه قاديان ٢٢ مارچ ١٩٣١ء

اَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ
نِسْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَى دَسُولِهِ الْكَرِيْمِ
ضراكَ فَعْلِ اور رحم كساته - هُو النَّاصِرُ

### باب اول

یور ایکسیلنی (YOUR EXCELLENCY) و نیا کے دستور کے خلاف اور خود اپنے سلسلہ کے دستور کے خلاف میں اِس وقت سلسلہ احمدید کی طرف ہے آپ کے ہندوستان اور وانسر انلٹی (VICEROY ALTY) کے عمدہ کی عنان چھوڑتے وقت بجائے کسی ایڈریس کے یہ کتاب بطور تحفہ پیش کر تا ہوں۔ اس سے پہلے برطانوی حکومت میں سے کسی وائسرائے کیلئے سلسلہ احمدید کی طرف سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ہاں ملکہ و کوریہ آنجمانی اور ہمارے موجودہ پرنس آف ویلز کیلئے کتب لکھی گئی ہیں۔ ملکہ و کوریہ کیلئے فود بانی سلسلہ احمدید نے کتاب لکھی تھی اور اس کا نام تحفہ قیصریہ رکھا تھا۔ اور پرنس آف ویلز کیلئے ان کے ورود ہند کے موقع پر میں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تحفہ ویلز رکھا گیا تھا اور جے انہوں نے لا ہور کے مقام پر قبول فرمایا تھا۔ پس اس کتاب کی خدمات کا غیر معمولی رنگ میں اعتراف کرتا ہے۔

دنیا کے دستور کو مد نظرر کھتے ہوئے شاید سے ایک بجیب می بات معلوم ہو کہ بجائے کی عمارت یا محکمہ کے ایک کتاب کی صورت میں یادگار قائم کی جائے اور بجائے ایڈ ریس کے رسالہ کے ذریعہ سے اعتراف خدمات کیا جائے۔ لیکن عمارات یا محکمہ جات مادی اشیاء ہیں اور ایک روحانی سلسلہ کی طرف سے بہترین یادگار ایک علمی یادگار ہی ہو عتی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارا سیا بھین ہے کہ ہر ایک تصنیف جو بانی سلسلہ احمد سے نے کی ہے یا ان کے خلفاء کی طرف سے کی گئی ہے یا کی جائے گی خدا تعالی کی طرف سے کی گئی والی تعداد اسے بھشہ کیلئے بطور یادگار محفوظ رکھے گی۔ پس سلسلہ کی روزانہ بڑھنے والی تعداد اسے بھشہ کیلئے بطور یادگار محفوظ رکھے گی۔ پس سلسلہ احمد سے کے امام کی طرف سے ایک کتاب کا لکھا جانا زیادہ مناسب اور زیادہ پائیداریادگار ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس

ذریعہ سے جب تک دنیا قائم ہے آپ کی ان مخلصانہ خدمات کی یاد تازہ رہے گی جو ہندوستان میں امن قائم کرنے کی کو ششوں کے ذریعہ سے آپ بجالائے ہیں۔

یور ایکسیلنی! اس میں کوئی شک نہیں کہ جس وقت ہندوستان کی حکومت کا کام معلم نے آپ کے سرد کیا تھا اس وقت ملک کی حالت نہایت خطرناک تھی اور بظا ہر معلوم ہو تا تھا کہ ملک روز بروز شقاق و تفرقہ کاشکار ہو تا چلا جائے گالیکن آپ نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ملک کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کے باہمی منا قشات کے طے کرنے میں آپ کی مدد کریں اور آپ کی اس خواہش کے پوراکرنے میں مدد دینے کیلئے میں نے ایک لمباخط آپ کو لکھا تھا جو "وائسر ائے کے نام ایک خط" کے نام سے چھپ کر شائع ہو چکا ہے مجھے افسوس ہے کہ اس خواہش کو آپ اپنے عمدہ کے ایام میں پورا نہیں کر سکے اور ملک اس طرح افساد اور جنگ میں آج بھی مبتلا ہے جس طرح کہ پہلے مبتلا تھا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں فساد اور جنگ میں یہ خیال ہندوستانیوں کے دل سے نکل گیا ہے کہ ہندو مسلم منا قشات کی بنیاد گور نمنٹ رکھتی ہے اور یہ کامیابی ظاہر کرتی ہے کہ حکومت برطانیہ کے دشنوں کے دلوں بنیاد گور نمنٹ رکھتی ہے اور یہ کامیابی ظاہر کرتی ہے کہ حکومت برطانیہ کے دشنوں کے دلوں میں بھی آپ نے اپنی دیا نتر اری کا سکہ جمالیا ہے اور یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔

یور ایکسیلنسی! ہندوستان اور انگلتان کے تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ ہر شخص جو ہندوستان کا خیر خواہ بننا چاہے انگلتان کا دشمن کملا یا تھا جیسا کہ مسٹرہا بنگو سے ہوا۔ اور جو انگلتان کا خیر خواہ بننا چاہے ہندوستان کا دشمن کملا یا تھا جیسا کہ اکثر گور نروں اور گور نروں اور گور نرلوں سے ہوا۔ ایسے حالات میں یہ اللہ تعالی کا محض فضل تھا کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ اپنے جلیل القدر عہدہ کی باگ ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے آپ نہ صرف اپنے ملک توفیق دی کہ اپنے جلیل القدر عہدہ کی باگ ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے آپ نہ صرف اپنے ملک کے خیر خواہ تصور کئے جاتے ہیں بلکہ ہندوستان کے خیر خواہ بھی سمجھے جاتے ہیں اور دونوں ملکوں کے فیر شناس اور واقف حال آدمی آپ کو حیرت 'عزت اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو پچھ ہوا یقینا اللہ تعالی کے فضل سے ہوا ہے لیکن اللہ تعالی کا فضل بھی انسان کی اندرونی نیکی ہی جذب کرتی ہے۔ پس اس عظیم الشان مقصد کے حصول پر میں اور جماعت احمد یہ آپ کو مبار کباد کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا طریق عمل آپ کے بعد آنے والوں کیلئے مبار کباد کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا طریق عمل آپ کے بعد آنے والوں کیلئے مشعل راہ عابت ہوگا۔

یور ایکسکنبی! ایک ندہبی جماعت کے افراد ہونے کے لحاظ سے میں اور جماعت احمر پیہ

سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے آپ کے مذہبی جوش کو دیکھتے ہیں۔ اس دہریت اور مادیت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس پر تو کل بہت ہی مفقود ہو رہا ہے لیکن آپ کی تقریر یں اور آپ کے گردو پیش رہنے والے لوگ اس امر کے شاہد ہیں کہ آپ کو بھیشہ خدا تعالیٰ پر بقین اور اس کی امداد پر بھروسہ رہا ہے اور ان مادی و سائل کے علاوہ جو قیام امن و امان کیلئے آپ استعال کرتے رہے ہیں آپ نے بھیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف بھی نگاہ رکھی ہے اور آپ کے اس طریق نے ہمارے دلوں میں خاص طور پر گھر کر لیا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جو اپنی پیارے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جمان انگلتان کے لوگوں کو آپ سے پیار کے اس طریق نے ہمارے کہ آپ انگلتان سے محبت رکھتے ہیں اور ہندو ستان کے لوگوں کو آپ سے آپ سے اس لئے محبت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ ہندو ستان سے محبت رکھتے ہیں اور ہندو ستان کے لوگوں کو آپ سے اس لئے محبت ہو گئی ہے کہ آپ ہندو ستان سے محبت رکھتے ہیں 'وہاں ہماری جماعت آپ سے اس لئے محبت ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے پیارے رہ سے محبت رکھتے ہیں 'وہاں ہماری بیارے رہ سے محبت رکھتے ہیں 'وہاں ہمارے پیارے رہ سے محبت رکھتے ہیں 'وہاں ہمارے بیارے رہ سے محبت رکھتے ہیں 'وہاں ہمارے بیارے رہ سے محبت رکھتے ہیں ۔

یور ایکسیکنی!اللہ ہی بهترجانتا ہے کہ آپ کو پھراس ملک میں واپس آنے کا موقع ملے گایا نہیں اور بظاہر امام جماعت احمدیہ کے دوبارہ انگلتان جانے کا احتمال بھی کم ہی معلوم ہوتا ہے پس باوجود اس کے کہ انگلتان میں ہماری جماعت کی طرف سے ایک نائب رہتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سلسلہ سے عموماً اور انگلتان کی جماعت احمدیہ سے خصوصاً دلچپی رکھیں گے ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے احمدی آپ کو گلی طور پر الوداع کمہ رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ کی عظیم الثان کامیابیوں پر آپ کو ممارک باد کنے کے علاوہ چند خواہشات کا بھی اظہار کرس۔

ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کام جے آپ نے بعض وقت اپی سیاسی عزت کو خطرہ میں ڈال کر سر انجام دیا ہے اس کی جکیل میں آپ انگلتان پہنچ کر پہلے سے بھی زیادہ سرگرم رہیں گے۔ ہماری مراد اس سے آزاد گئ ہند کا کام ہے جس کی خواہش میں ہم کسی طرح کا گریس یا دو سری جماعتوں سے پیچھے نہیں کیونکہ اپنے ملک کی غلامی سوائے ہیو قوف یا غدار کے کوئی شخص پند نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک امرہے جس کی طرف ہم آپ کی توجہ پھرانی چاہتے ہیں اور وہ بہ

برطانیہ سے دانستہ یا نادانستہ مسلمانوں کو اس ملک میں سخت نقصان پنچا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت اگریزی حکومت کے قیام سے طبعاً تباہ ہوگئی ہے۔ اسلای ریاستیں جیسے کرنائک بنگال 'اودھ ' میسور ' جمجھراور سندھ وغیرہ ہیں اگریزی حکومت کے قیام سے مٹ گئی ہیں بلکہ مسلمانوں کا تدن اور ان کی قومیت بھی انگریزی حکومت کے قیام سے ہوگئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں کے ہندوستان میں طاقت پکڑنے سے پہلے اسلای مرکزی حکومت کرور ہوگئی تھی اور جنوب میں مرہٹے سراٹھا رہے تھے اور جنجاب میں سکھ لیکن مرہٹوں کو احمد شاہ ابدالی کچل چکا تھا اور سکھ تھوڑا عرصہ اپنی شان دکھاکر خانہ جنگی میں مصرور ف ہوگئے میں مربٹوں کو تھے۔ میسور اور حیرر آباد نئی امنگوں کے ساتھ اٹھ رہے تھے اور غالب کمان تھاکہ اگر انگلتان کو قدم در میان میں نہ آباد نئی امنگوں کے ساتھ اٹھ رہے تھے اور غالب کمان تھاکہ اگر انگلتان کو قدم مور معلوں سے پہلے بارہا ہو چکی تھی۔ پس انگلتان کو یا در کھنا چاہئے کہ میں قائم ہو جاتی جس طرح مغلوں سے پہلے بارہا ہو چکی تھی۔ پس انگلتان کو یا در کھنا چاہئے کہ جب انگلتان ہندوستان کو آزادی دیتا ہے تو وہ ہندوؤں کو اس حالت سے سیکڑوں گئے قوی جھوڑ کر جاتا ہے جس حالت میں کہ اس نے انہیں پایا تھا۔ کیا ان حالت سے سیکڑوں گئے کرور کر کے جاتا ہے جس حالت میں کہ اس نے انہیں پایا تھا۔ کیا ان حالات کو دکھتے ہوئے نہ امربعد از عقل ہو گاگر مسلمانوں کے دل انگلتان کی مجت سے اس قدر کر برائن خالت کو دکھتے ہوئے نہ امربعد از عقل ہو گاگر مسلمانوں کے دل انگلتان کی مجت سے اس قدر کر برائن خالت کو در کر جاتا ہے جس حالت میں کہ اس نے انہیں پایا تھا۔ کیا ان حالات کو در کر جاتا ہے جس حالت میں کہ اس نے انہیں پایا تھا۔ کیا ان حالات کو در کر جاتا ہے جس حالت میں کہ اس نے انہیں پایا تھا۔ کیا ان حالات کے در کو تو کہ در کر کے جاتا ہے جس حالت میں کہ اس نے انہیں پایا تھا۔ کیا ان حالات کو در کر جاتا ہے جس حالت میں کہ اس نے انہیں پایا تھا۔ کیا تو حال میں کو در کر کے جاتا ہے جس حالت میں کہ اس نے انہیں پایا تھا۔ کیا تو حالے کیا کو حالے کیا کیا تو حالے کیا کو حالے کیا کو حالے کیا کو حالے کیا کیا کیا کو حالے کیا کیا کو حالے کیا کو حالے کیا کو حالے کو حالے کیا کو حالے

ہوں جس قدر کہ وہ ان سے امید کر تا ہے؟ لیکن اگر باوجود ان واقعات کے مسلمان حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ایبا کرنے پر آمادہ ہیں تو کیا یہ مسلمانوں کے وسعت حوصله کی علامت نہیں اور کیا انگلتان کا بھی اس وقت جب کہ وہ ہندوستان کی عنان حکومت ہندوستانیوں کے سپرد کرنے لگا ہے بیہ فرض نہیں کہ وہ د کھیے کہ اس تغیر کے نتیجہ میں مسلمان اور بھی تاہ نہ ہو جا ئیں بلکہ انہیں علمی' ترنی اور ندہی ترقی کرنے کا موقع حاصل رہے اور یقیناً مسلمانوں کے مطالبات میں اس سے زیادہ کوئی خواہش نہیں کی گئی۔ اور اگر انگلتان ایبا نہیں کرے گا تو مسلمانوں کو ہمیشہ انگریزوں سے بیہ جائز شکایت رہے گی کہ انہوں نے ہندوستان میں آگریا اپنا فائدہ کیا یا ہندوؤں کا۔ مسلمانوں کا فائدہ کرنا تو در کنار ان کی طاقت کو اس نے تو ژکر ہیشہ کیلئے انہیں نکما کر دیا۔ کیا آپ سانہ ہب سے لگاؤ رکھنے والا انسان یہ پیند کرے گاکہ تاریخ انگلتان کے متعلق ان واقعات کا اظہار کرے جو میں نے اوپر بیان کئے ہں۔ پس میں اور تمام جماعت احمر پیر بلکہ ہر ایک مسلمان آپ سے امید کر آ ہے کہ آپ ا نگلتان پہنچ کر اینے دوستوں کو خصوصاً اور عام انگلتان کی پلک کو عموماً اسلامی نقطهُ نگاہ ہے واقف کریں گے اور اس خطرناک غلطی میں مبتلا ہونے سے انگلتان کو محفوظ رکھیں گے جس میں اس کے مبتلاء ہو جانے کے زبر دست احتالات بیدا ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی اکثریت کی احجھی رائے کا حاصل کرنا انگلتان کے لئے نہایت ضروری ہے مگر اس سے بہت زیادہ ضروری اس کیلئے اپنی عزت کی حفاظت اور خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے جس کی ناراضگی انسان کو اوبار کے ایسے خطرناک راستہ پر چلا دیتی ہے جس سے واپس ہونا بہت مشکل ہو تاہے۔

یور ایکسیلنسی! میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس امرکو پند کرتے ہیں کہ دو سروں کو تباہ کر کے اپنی قوم کو ترقی دیں۔ اگر بھی بھی خد انخواستہ مسلمان ہندوؤں یا کسی اور قوم کے حقوق کے تلف کرنے پر آمادہ ہوئے تو میں اور میری جماعت سب سے پہلے انہیں اس نعل سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے اور کسی مخالفت یا نقصان کی پرواہ نہیں کریں گے ۔ لیکن احمدی جماعت اس امرکو بھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ مسلمانوں کو دو سری قوموں کے رحم پر چھوڑ دیا جائے اور ان کی حکومت کو تباہ کرنے کے بعد ان کی اجماعی حیثیت کو بھی برباد کر دیا جائے اور اسلام کو آزادانہ طور پر

ٹرامن طریق سے ترقی کرنے کے ذرائع سے محروم کر دیا جائے۔ احمدی جماعت نے ہندوستار سے باہریہ ثابت کردیا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتی اور جو قربانی ہم نے ہندوستان سے باہر کی ہے وہی قربانی ہم ہندوستان کے اندر بھی کرنے کیلئے تیار میں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عدل اور انصاف کے قیام کیلئے جو قربانی بھی کی جائے بھی ضائع نہیں جاتی۔ لیکن ہم ساتھ ہی آپ سے اور آپ جیسے نیک ارادے رکھنے والے دو سرے دوستوں سے بیر امید کرتے ہیں کہ وہ ایسی صورت پیدا نہیں ہونے دس گے کہ ہندوستان ایک لمیے عرصہ تک کیلئے فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائے اور اس کی آزادی اس کیلئے لعنت کاموجب ثابت ہو۔اگر ایباہوا تو یہ امرہندوستان کیلئے تکلیف کا موجب ہو گا ہی انگلتان بھی علاوہ موردِ الزام بننے کے اس فتنہ کے اثر ہے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ پس میں امید کر تا ہوں کہ مسلمانوں کے مطالبات جو پالکل جائز اور مناسب ہیں اور ان کے مُدا گانہ تدن اور ان کی گری ہوئی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے جس کی اخلاقی ذمہ واری انگلتان پر بھی ہے نہایت ضروری ہیں پورا کرنے کے لئے آپ انگلتان میں جا کر پوری کوشش کریں گے اور ثابت کر دس گے کہ جماں آپ ہندوستان کو ہوم رول (HOME RULE) ولانے کی کو شش میں گلیڈ سٹون (GLAD STONE) ثابت ہوئے ہیں وہاں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کیلئے آپ ڈی اسرائیلی سے کم جوش نہیں رکھتے تاکہ برطانوی افراد کا زور اس کے کمزور کرنے میں نہیں بلکہ اس کے مضبوط کرنے میں خرچ ہو۔ اس کے بدلہ میں میں جماعت احمد ہیہ اور اس کے دوستوں کی طرف ہے بیہ اقرار کر تا ہوں کہ خواہ ہندوستان کی دو سری جماعتیں کچھ بھی کریں ہم لوگ ہمیشہ اس امر کا لحاظ رکھیں گے کہ برطانوی ایمائر (EMPIRE) کو جو ہمارے نزدیک باوجود این کمزوریوں کے ونیا کے اتحاد کا نقطۂ مرکزی بننے کی اہلیت رکھتی ہے مضبوط کرنے اور ہندوستان ہے اس کے تعلق کو خوشگوار طور پر بڑھانے کیلئے کوشاں رہیں گے اور بیہ ایک ایسی جماعت کا دعدہ ہے جس کے وعدوں کی قیمت اور سیائی پر گزشتہ بچاس سالہ تاریخ شاہد ہے۔

#### باب دوم

یور ایکسیلنی! آپ کواس عظیم الثان کام پر مبارک باد دینے کے بعد جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ آپ کا نام انگلتان کے بہترین آدمیوں کے ساتھ ہیشہ کیلئے یاد رکھا جائے گامیں آپ کے سامنے وہ بہترین تحفہ پیش کرتا ہوں جو دنیا کے خزانوں میں آپ کو نہیں مل سکتا اور جس کا ملنا محض خدا تعالی کے فضل پر منحصرہے اور وہ تحفہ وہ پیغام حق ہے جو اللہ تعالی نے اپنہ بندوں کو ترقی دینے اور اپنا قرب عطاکرنے کیلئے ارسال فرمایا ہے۔

ممکن ہے کہ آپ پر بیہ دعوت گراں گذرے یا آپ اسے ایک مجنونانہ خیال مسمجھیں لیکن ہرانسان اپنے بھین کے مطابق عمل کرتا ہے اور ہم چونکہ آپ سے محبت رکھتے اور آپ کی قدر کرتے ہیں اس لئے اس امر پر مجبور ہیں کہ اپنے دل کے بھین کے مطابق وہ صدافت آپ کے سامنے پیش کریں جس سے بڑھ کرکوئی چیزاس دنیا میں قیمت نہیں رکھتی۔

یور ایکسیلنی اوہ خداجس نے آدم کو بھیجا اور نوح کو مبعوث کیا اور ابراہیم پر اپنا فضل
کیا اور موی کو اپنا برگزیدہ بنایا اور مسے علیہ السلام کو اپنے جلال کے تخت پر اپنے دائیں جگہ
دی اسی نے حضرت مسے علیہ السلام اور دو سرے انبیاء کی پیٹگو ئیوں کے مطابق محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زمانہ کا نجات دہندہ کرکے مبعوث فرمایا ہے تاکہ آپ وہ سب پھھ
سکھا ئیں جس کی برداشت اس سے پہلے دنیا نہیں رکھتی تھی اور تا آپ سے دنیا تسلی پائے اور
دنیا کا سردار آپ کے ذریعہ سے بھشہ کیلئے قید کیا جائے۔ اور پھر اسی خدا نے اس زمانہ میں
حضرت مسے ناصری کی پیٹگو ئیوں کے تحت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مسے علیہ السلام
کی بعثت ثانی قرار دے کر مبعوث فرمایا ہے کیونکہ لکھا تھا کہ اس کا آنامشرق سے ہو گا اور اس
کی بعثت ثانی قرار دے کر مبعوث فرمایا ہے کیونکہ لکھا تھا کہ اس کا آنامشرق سے ہو گا اور اس
طرح طبعی سامانوں سے ہو گا جس طرح مشرق سے مغرب کی طرف روشنی تھیل جاتی ہے۔ و
اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ملک سے واپسی پر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر غور کریں گے جو
غریب اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ملک سے واپسی پر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر غور کریں گے جو
غریب اور امیر' بادشاہ اور رعایا سب کیلئے برابر ہے اور بندوں کے ساتھ معاملہ میں ایک

یور ایکسینسی! آپ کی قوم پر اللہ تعالی نے بہت بڑا احمان کیا ہے۔ اگر آپ انگلتان کی ترق غیر معمولی کی تاریخ پر ایک مجموعی نظر ڈالیس گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ انگلتان کی ترق غیر معمولی مشکلات کے موقع پر الیسے حوادث کے ذریعہ ہے ہوتی رہی ہے جے گو بعض لوگ افقاق حنہ کمیہ دیں لیکن بصیرت رکھنے والے انسان ان میں خدا تعالی کے فضل کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ انقاق حنہ ایک منفرد واقعہ کا نام ہو آ ہے لیکن انگلتان کی پچپلی چھ سوسالہ آریخ بتاتی ہے کہ اس قتم کے غیر معمولی حوادث جن کے ذریعہ سے انگلتان کی بعض آریک توین گھڑیاں بعد میں اس کی روشن ترین ساعتیں طابت ہوئی ہیں ایک لیے سلملہ میں منسلک ہیں۔ جس کی مشیت کے سواکسی اور سب کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ پس اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نگاہ کی مشیت کے سواکسی اور سب کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ پس اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نگاہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انگلتان سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے اور وہ کام وہی ہے جو بانی سلملہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انگلتان سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے اور وہ کام وہی ہے جو بانی سلملہ کی بادشاہت کاوارث ہونے والا ہے جس طرح اس نے دنیا کی بادشاہت سے ور شہایا ہے۔ یک کی بادشاہت کاوارث ہونے والا ہے جس طرح اس نے دنیا کی بادشاہت سے در شہایا نے والا ہے جس طرح اس نے دنیا کی بادشاہت سے در شہایا ہے۔ یک کی بادشاہت کاوارث ہونے والا ہے جس طرح اس نے دنیا کی بادشاہت سے در شہایا نے والے لئے پند کر لیا' ایک موتی ہے جو جو ہری کی نگاہ میں پند ٹھرا۔ وہ ایک وسط میں لگایا۔

یور ایکسیلنی! بے شک سیای مسائل اپنے اندردلوں کو جذب کر لینے کی طاقت رکھتے ہیں اور میدانِ سیاست میں کامیاب ہونے والا بہت عزت و شہت پاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پانے کی کوشش کرنے والا اس سے بھی زیادہ عزت و شہت پاتا ہے۔ یورپ و ایشیا میں بڑے بڑے سیای لوگ اور بادشاہ گزرے ہیں لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو گلیل و روشلم کے چند ماہی گیروں اور محصول لینے والوں کے برابر شہت و عزت کے مالک ہو سکے ہیں۔ یقیناً وہ گلیل کے ماہی گیر خدا تعالیٰ کی نظر میں بھی اور دنیا کی نگاہوں میں بھی بادشاہوں سے بھی زیادہ عزت و شہرت رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق ایک خدا تعالیٰ کے برگزیدہ سے پیدا کیا۔ اور اس میں کیاشک ہے کہ دنیا کے خادموں سے اللہ تعالیٰ کے خادم زیادہ مرتبہ پائیں گے۔ پس اور اس میں کیاشک ہے کہ دنیا کے خادموں سے اللہ تعالیٰ کے خادم زیادہ مرتبہ پائیں گے۔ پس اور اس میں کیاشک ہے کہ دنیا کے خادموں سے اللہ تعالیٰ کے خادم زیادہ مرتبہ پائیں گے۔ پس جمل طرح آج سے انیس سو سال پہلے ایک نوا کے برگزیدہ سے تعلق نے دنیوی لحاظ سے ادنیٰ حیثیت کے آدمیوں کو شہرت و عزت کے بلند ترین مینار پر جاکھ اکیا ای طرح اس وقت

بھی اس کے مثیل کے ساتھ تعلق انسان کو بلند ترین مقامات پر پہنچانے کاموجہ گا۔ ہاں خدا تعالیٰ کی باد شاہت ایک چور کی طرح آتی ہے۔ سلے اور اس وجہ سے شروع شروع میں اس کے خادموں سے چوروں والا ہی سلوک کیا جا تا ہے۔ وہ ذلیل سمجھے جاتے ہیں اور انہیں د کھ دیا جا با ہے اور تکلیفیں پنچائی جاتی ہیں اور دنیا سمجھ لیتی ہے کہ اب وہ یقیناً نیست و نابو د ہو جا ئیں گے اور ان کا نام تک مٹ جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتی کہ حقیقی عزت کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو خدا تعالی کیلئے ذلت کو بردا شت کرتے ہیں اور آسانی تخت پر وہی لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو صلیب پر لٹکائے جانے کیلئے تیار ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ابدی بادشاہت کا تاج انہی کے سرپر رکھا جاتا ہے کہ جو کانٹوں کا تاج پیننے کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کا جام انہی کو ملتا ہے جن کے ہونٹ بدگوئی اور لعنت کے تیز اور تلخ مِرکہ ہے آثنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور در حقیقت ابدی زندگی خدا تعالیٰ کی راہ میں مرجانے کا ہی نام ہے کیونکہ جو اس راہ میں مرتے ہیں اس کی غیرت انہیں پھر بھی مرنے نہیں دیتی۔ اور بیہ دروازہ جس طرح آج سے انیس سو سال پہلے کھلا تھا آج بھی کھلا ہے۔ مبارک وہ جو اس دروازہ سے داخل ہو تا ہے۔ مبارک وہ جو ''ہوشعنا'' <sup>مہ</sup> کہتے ہوئے خدا کے برگزیدہ کو قبول کر تا ہے۔ ممارک وہ جو خدا کی بادشاہت میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب دنیا داروں کی نگاہ میں وہ ایک دو زرخ کی شکل میں خلا ہر ہو رہی ہو تی ہے کیونکہ وہی اپنے باپ کے دائیں اور بائیں تخت پر بٹھائے جائیں گے اور اس کی باد شاہت میں انہی کو حصہ دیا جائے گا۔

یور ایکسیلنسی! آسانی قانون دنیوی قانون سے مختلف ہو تا ہے۔ آسانی قانون میں مشیلوں میں کلام کیا جاتا ہے تا راستباز اور متکبر کا امتحان کیا جائے اور بھوٹے کا تعلق ظاہر کیا جائے۔ ہراک کو جو خد اتعالی سے بچی محبت رکھتا ہے آسانی نور دیا جاتا ہے تاوہ اس نور کی روشنی میں سچائی کی راہ کو معلوم کرے مگر جو لوگ دل کے کھوٹے ہوتے ہیں وہ لفظوں کے پردوں میں چھپ جاتے ہیں اور اس وقت جب کہ خدا کا جلال عگریاں ہو کر سامنے آتا ہے وہ اپنی آتکھوں پر عبارتوں کا نقاب ڈال لیتے ہیں تب ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جس کے وہ مستحق تھے۔ لفظ ان کے سرد کر دیئے جاتے ہیں اور معنی ان کے جنہوں نے معنوں پر نگاہ کی اور اس امر کو یاد رکھا کہ پہلے نوشتوں میں لکھا گیا تھا کہ وہ تمثیلوں میں کلام کرے گا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ تمثیلی کلام اس زمانہ کے لوگوں کیلئے نہیں بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں میں کیا شک ہے کہ تمثیلی کلام اس زمانہ کے لوگوں کیلئے نہیں بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں

کیلئے ٹھو کر کاموجب ہو تاہے۔ مکن س

ہردیکھنے والا دیکھ سکتا ہے اور سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ سورج اندھرا ہو چکا ہے اور چاند کی روشنی جاتی رہی ہے اور ستارے گر رہے ہیں اور آسان کی قوتیں ہلائی گئی ہیں۔ کہ کیونکہ آسان اور زمین کا تعلق قطع ہو گیا ہے اور انسان نے اپنے پیدا کرنے والے کا خیال بالکل ترک کرویا ہے اور اس سے منہ موٹر کراپی تمام تر توجہ دنیاہی کی طرف پھیردی ہے۔ اور شیل ترک کرویا ہے اور اس سے منہ موٹر کراپی تمام تر توجہ دنیاہی کی طرف پھیردی ہے۔ اور شیل نبان میں اس پیکھ فی کا ہی مطلب تھا کہ آسان کا تعلق زمین سے قطع ہو جائے گا اور دین کی حکومت جاتی رہے گی اور خدا تعالی کا نور وگرک جائے گا اور اس میں کیا شک ہے کہ جس قدر دین سے بعد اور خدا تعالی سے بے پرواہی اس زمانہ میں ہے پہلے بھی نہیں ہوئی۔ پہلے بھی لوگ بے دین ہوتے سے لیکن ان میں سے اکثر محسوس کرتے سے کہ وہ غلطی کے مرتکب ہیں لوگ بے دین ہوتے قراد کر دین چھوٹر رہے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ظلمت سے نور کی طرف آرہے ہیں اور پرانے وہموں کو ترک کرکے علم کی فضاء میں سانس ظلمت سے نور کی طرف آرہے ہیں اور پرانے وہموں کو ترک کرکے علم کی فضاء میں سانس لے رہے ہیں۔

ای طرح کماگیا تھا کہ قوم قوم پر چڑھے گی اور بادشاہت بادشاہت پر تملہ کرے گی اور کتنی جگہوں میں ذلز لے ہونگے اور کال پڑنیں گے اور فساد اٹھیں گے کہ سوالیا ہی ہوا۔ اس ذمانہ میں نہ صرف ایک عالمگیر جنگ میں بادشاہتوں نے بادشاہتوں پر جملہ کیا ہے بلکہ قومیں بھی دو سری قوموں پر جڑھ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی ذمانہ نہیں گذرا جب کہ ایک ہی وقت میں بادشاہتیں دو سری بادشاہتوں پر جملہ آور ہوں اور قومیں قوموں پر جملہ آور ہوں لیکن اس نمانہ میں یہ دونوں قسموں کی جنگیں ایک ہی وقت میں جاری ہیں۔ حکومتیں ہی حکومتوں پر حملہ آور نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے مختلف گروہ بھی ایک دو سرے کے خلاف کھڑے ہیں کہیں حملہ آور نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے مختلف گروہ بھی ایک دو سرے کے خلاف کھڑے ہیں کہیں سوال ہے 'کمیں مشرق اور مخرب کا لیبر (LABOUR) اور کمیں محبید ہیں بیٹرد اور مسلم کی لڑائی ہے تو کمیں کنفیوشس کے مانے والوں اور مسیحیوں میں فساد برپا ہے۔ ہندو اور مسلم کی لڑائی ہے تو کمیں کنفیوشس کے مانے والوں اور مسیحیوں میں فساد برپا ہے۔ ہندو اور مسلم کی لڑائی ہے تو کمیں کنفیوشس کے مانے والوں اور مسلم کی لڑائی ہے تو کمیں کنفیوشس کے مانے والوں اور مسلم کی لڑائی ہے تو کمیں کنفیوشس کے مانے والوں اور مسلم کی لڑائی ہے تو کمیں کنفیوشس کے مانے والوں اور مسیحیوں میں فساد برپا ہے۔ ہندو اور مسلم کی لڑائی ہے تو کمیں کنفیوشس کے مانے والوں اور میں اس قدر اختلاف رونما ہو رہا ہے کہ دیکھنے والے دنگ ہیں کہ دنیا کو کیا ہو جائے گا۔

اوریہ جو کما گیا تھا کہ زلزلے ہو نگے اور کال پڑیں گے سو زلزلے گزشتہ تیس سال میں

اس قدر آئے ہیں کہ بچیلی سات آٹھ صدیوں کے زلزلے اس کے برابر اموات اور نقصان مال نہیں پیش کر سکتے اور کال باوجود ریلوں اور جمازوں کی ایجاد کے ایسا پڑا ہے کہ روس اور ہندوستان اور چین اور کئی اور علی قول میں اس قدر تعداد میں لوگ اس کے باعث تباہ ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس قدر تابی نہ آئی تھی۔

غرض جو کچھ خدا کے برگزیدہ مسے نے اپی دوبارہ بعثت کے وقت کے متعلق کما تھا وہ لفظ بلفظ پورا ہو چکا ہے اور اب مبارک ہے وہ جو وقت کو پہچانے اور اس کے ظہور کی تلاش پکرے کیونکہ یہ ازل سے مقدر تھا کہ مسے کی دوبارہ آمد ای طرح پوشیدہ ہو جس طرح کہ پہلی دفعہ ہوئی تھی تا بچوں اور جھوٹوں میں فرق کیاجائے اور ہوشیار اور غافل میں امتیاز ہو۔

وہ جس نے آناتھا نوشتوں کے مطابق آد ھی رات کو آیا اور ایساہی ہونا جاہئے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مأمور بمیشہ تاریکی کے زمانہ میں ہی آیا کرتے ہیں وہ لوگوں کے نور سے حصہ لینے نہیں آتے بلکہ لوگوں کو تاریکی ہے نکالنے کیلئے آتے ہیں۔ پس ان کی آمد کا زمانہ وہی ہو تا ہے جب لوگ خدا تعالیٰ اور اس کے دین ہے انتہائی درجہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان ہے دوستی کر لیتے ہیں۔ پس اس سنت اللہ کے مطابق اس زمانہ کا مسیح اور آسانی باد شاہت کا دولها ایسے ہی وقت میں آیا جب کہ کنواریاں سو چکی تھیں اور ان کی مثعلوں کا تیل ختم ہو جکا تھا سوائے چند کے جنہوں نے ہوشاری سے تیل محفوظ رکھ چھو ڑا تھا اور جو دولها کے جلوس کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ محہ باقی سب نہ صرف جلوس میں شامل نہیں ہو ئیں بلکہ افسوس کہ وہ تمثیل کی کنواریوں کی مانند تیل کی تلاش میں بھی نہیں گئیں اور سوتی ہی رہیں۔ مگراللہ تعالیٰ کارحم بہت وسیع ہے گو کہا گیا تھا کہ جو سوتی رہیں ان کے لئے شادی کے گھر کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا لیکن خدا تعالیٰ کے رحم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہراک جو اپنی غفلت سے تائب ہو کر دولها کی طرف قدم اٹھائے اسے قبول کیا جائے تاشیطان کی حکومت کو ختم کیا جائے اور دنیا کا سردار ہمیشہ کیلئے بُعد میں ڈال دیا جائے۔ پس پور ۱ یکسلنسی! اس تمنّا کو د مکھے کر جو آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کیلئے پائی جاتی ہے میں آپ کو بھی بشارت دیتا ہوں کہ خدا تعالی کی باد شاہت قائم کر دی گئی ہے اور خدا کا مسیح بادلوں پر سے یعنی ونیا والوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہو کراور صرف آسان والوں کی نظروں کے سامنے دنیا میں نازل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی آمد پر وہی ہوا جو پہلے ایلیا کے نزول کے وقت میں ہوا تھا یعنی لوگوں نے

آسانی تمثیل کو نمیں سمجھا اور یہ کہ کر منہ پھیرلیا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہی مسے آسان سے اُترے گاجو انیس سُوسال پہلے اُتر اتھا۔ پس جب تک وہ فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نہیں اُترے گا ہم کسی مسے کو نہیں مانیں گے۔ لیکن یور ایکسیلنی! اس سوال کو اللہ تعالی نے خود مسے علیہ السلام کے ذریعہ سے ان کی پہلی بعثت میں حل کر دیا ہے اور مسے کے نزول سے پہلے ایلیا کے دوبارہ نزول کی پیٹی کی میں اس قتم کے تمثیلی کلام کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے۔ پس آنے والا مسے آسان سے نہیں بلکہ اسی دنیا سے پیدا ہونا تھا اور بانی سلمہ احمد یہ کے وجود میں ظاہر ہو چکا لوگ چاہیں تو قبول کریں اور جس کسی کے کان سننے کے ہوں سنے۔ جو لوگ باوجود کُل پیٹی سُوں کے پورا ہونے کے اسے تسلیم نہیں کریں گے وہ انتظار کرتے چلے جا کیں گے یہاں تک کہ تھک کر ان میں سے بعض تو اس کی آمہ ہی کے مکر ہو جا کیں گے جس طرح یہود نے کیا اور بعض مابو سیوں کے گڑھوں میں گر جا کیں گے اور اُمنگوں اور امیدوں طرح یہود نے کیا اور بعض مابو سیوں کے گڑھوں میں گر جا کیں گے اور اُمنگوں اور امیدوں سے جو اللہ تعالی کے اعلی فنالوں میں سے ہیں محروم ہو کر دندگی کی ہر قتم کی دلچیبی کو کھو بیٹھیں گے۔

کاش کہ دنیا دیکھتی کہ خدا تعالی کا مقدس کس طرح باوجود مخالفت کے بڑھتا چلا جا آ ہے اور اس کے فرشتے اس کے برگزیدوں کو زمین کی حدسے آسان کی حد تک چاروں طرف سے اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہ جب وہ ظاہر ہوا اس کے اہل وطن سے دعوی کرتے تھے کہ وہ چند دن میں اسے پیس ڈالیس کے لیکن آج اس کی طرف بلانے والے اور اس پر ایمان لانے والے ہندوستان سے باہر انگلتان 'فرانس 'جرمن 'ہالینڈ 'امریکہ شالی اور جنوبی 'آسٹریلیا' ساڑا جاوا' چین 'روس' ایران 'افغانستان 'عرب' عراق' شام' فلطین 'مھر' ٹرکی' الجزائر' مراکش' چین 'روس' ایران 'افغانستان 'عرب' عراق' شام' فلطین 'مھر' ٹرکی' الجزائر' مراکش' نائیجیویا' گولڈ کوسٹ (گھانا)' سیرالیون' کینیا' یوگڈا' ٹانگائیکا(تنزانیہ)' زنجار' ٹال 'کیپ کالونی وغیرہ ممالک میں بھی پھیلے ہوئے ہیں اور روز بروز بڑھ رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں کہ جب سے ہلال' بدر ہو کر مطلع عالم پر چیکے گا۔ پس مبارک ہیں وہ جو اب بھی اس کی ضدافت پر غور کرکے خدا تعالی کی آواز پر لبیک کہتے اور ابدی زندگی پاتے ہیں کیونکہ انسان روٹی سے نہیں بلکہ کلام سے زندہ رہتا ہے۔ ق

#### باب سوم

یور ایکسیلنسی! میں آپ کو اسلام اور سلسلہ احمد میہ کی دعوت دینے کے بعد اور یہ بنانے کے بعد کہ سلسلہ احمد میہ ان پیشگو ئیوں کو پورا کرتا ہے جو اناجیل میں مسیح کی آمد ٹانی کے متعلق نہ کور ہیں اختصار کے ساتھ یہ بنانا چاہتا ہوں کہ سلسلہ احمد میہ کی تعلیم کیا ہے تاکہ آپ اس کے مقصد اور اس کی غرض سے واقف ہو جائیں۔

ا۔ سلسلہ احمد یہ کاعقیدہ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام نے جو اپنے دوبارہ آنے کی خبر دی تھی وہ بانی سلسلہ احمد یہ کے وجود میں پوری ہو گئی ہے اور یہ کہ دنیا کانیا دَور اب اسی تعلیم پر مبنی ہو گاجو مسے موعود علیہ السلام نے دی ہے۔

۱- سلسلہ احمد یہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسے ناصری علیہ السلام اور دو سرے انبیاء کی پینگئ سُیوں کے مطابق جس نجات دہندہ نے دنیا کو خدا تعالیٰ کی آخری شریعت سکھانے کیئے آنا فقا وہ محمد رسول اللہ ما آئی آئی ہم بائی ند ہمب اسلام تھے آپ کے وجود میں گزشتہ انبیاء کی سب پینگئ سُیاں پوری ہو گئیں۔ آپ آخری شریعت لانے والے رسول تھے اور قرآن کریم آخری شریعت کی کتاب ہے۔ آخضرت ما آئی آئی کے بعد کوئی اور ایسار سول نہ نیا نہ پرانا آسکتا ہے جس نے آپ سے فیض حاصل نہ کیا ہو اور جس کا کام نہ کہلا سکتا ہو کیو نکہ دنیا کی ایدی استادی کا مقام صرف آپ کو ہی حاصل ہے اور کوئی شخص اس میں آپ کا شریک نمیں ہو سکتا' اور اسی وجہ سے آپ " نبیوں کی مر" کہلاتے ہیں۔

۳- ند کورہ بالا عقیدہ کے ماتحت سلسلہ احمد میہ کا میہ عقیدہ ہے کہ مسیح موعود کا کام صرف قرآن کریم کی تشریح اور اس کے مطالب کا ہی بیان تھا درنہ اس نے کوئی جدید تعلیم نہیں دین تھی بالکل اسی طرح جس طرح حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ وہ تورات کی تشریح کرتے جیسا کہ خود انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ:-

یہ خیال مت کرد کہ میں تورات یا نمیوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا۔ میں منسوخ کرنے کو آیا۔ میں منسوخ کرنے کو آیا ہوں۔ مل

یور ایلسیلنسی! بعض تعلیمات سلسلہ احمد یہ کی آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو بظاہر مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف ہیں اور جو اس مشہور تعلیم کے بھی خلاف ہیں جو قرآن کریم کی طرف منسوب کی جاتی ہے لیکن اس کی یہ وجہ نہیں کہ مسے موعود علیہ السلام نے کوئی نئی تعلیم دی ہے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں زمانہ نبوت سے بُعد کی وجہ سے بعض غلط عقائد کا رواج ہو گیا تھا اور ان عقائد کے ماتحت وہ قرآن کریم کے بھی غلط معنی کرنے لگ گئے سے موعود علیہ السلام نے آکر ان غلط عقائد کی اصلاح کر دی اور قرآن کریم کی تغییر قرآن کریم کے دو سرے مقامات سے مطابق کر کے ان غلط تغییروں کو رد کر دیا جو اس کی طرف قرآن کریم کے دو سرے مقامات سے مطابق کر کے ان غلط تغییروں کو رد کر دیا جو اس کی طرف زیردستی منسوب ہو رہی تھیں۔ پس حضرت مسے موعود نے کوئی نئی تعلیم نہیں دی صرف مسلمانوں کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ ہاں بعض باتیں آپ نے نئی بھی بیان کی ہیں لیکن وہ بھی قرآن کریم سے بی ہیں لیکن چو تکہ وہ اس زمانہ سے مخصوص مقیں دنیا کو اس ہے بہلے ان کی معرفت عطا نہیں کی گئی تھی۔

۷- سلسله احمد یہ کاعقیدہ ہے کہ اس دنیا کاپیدا کرنے والا ایک خدا ہے اس نے دنیا کو اپنے ارادے اور اپ ختم سے پیدا کیا ہے 'وہ ازل سے ہے اور اس کیلئے فنا نہیں 'وہ مالک ہے سب قدرتوں کا اور قادر ہے اپنی مشیت پر اور اس وجہ سے کسی بیوی یا بیٹے یا مددگار کا مختاج نہیں 'واحد ہے لا شریک ہے بوے سے بوا انسان خواہ کوئی ہو اس کا بندہ اور اس کا فرما نبردار ہے 'انسان کیلئے اس کی پرستش کے سواکسی کی پرستش جائز نہیں خواہ وہ موی' عیسیٰ 'مجمہ ' انسان کیلئے اس کی پرستش کے سواکسی کی پرستش جائز نہیں خواہ وہ موی ناصری نے فرمایا ہے

سب حکموں میں اول میہ ہے کہ اے اسرائیل من!وہ خداوند جو ہمارا خدا ہے ایک ہی خداوند ہو ہمارا خدا ہے ایک ہی خداوند ہے اور اپنی سارے دل سے اور اپنی سارے زور سے پیار کراول حکم سے کی ہے۔للہ

سلسلہ احدید کی بھی بھی تعلیم ہے کہ انسان کا دل اور اس کی جان کُلّی طور پر خدا کیلئے ہونے چاہئیں بندوں کو خدائی کامقام دینادرست نہیں ہے۔

۵۔ سلسلہ احدید کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے بولتا تھا،اب بھی بولتا ہے اور

جس طرح پہلے نشان دکھا تا تھا اب بھی دکھا تا ہے اور جس طرح پہلے اس کے فرشتے اس کے بندوں پر نازل ہوتے تھے اب بھی اترتے ہیں اور بیہ کہ وہ ندہب جس کی بنیاد قصوں پر ہو ندہب نہیں ایک کہانی ہے اور وہ عقیدے جن کی بنیاد صرف روایت پر ہو عقیدے نہیں بلکہ توہمات ہیں۔ پس سچا فد بب وہی ہے جو اپنے ساتھ تازہ نشانات رکھتا ہو۔ اور میں اللہ تعالیٰ کو عاضر و ناظرجان کر گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر ہم نے اس قدر نشانات دیکھے ہیں کہ جو شار میں نہیں آ سکتے اور آپ کے طفیل اور آپ سے تعلق رکھ کر ہم میں سے ہزاروں نے کلام الٰہی سے بقدر اپنے ظرف کے حصہ پایا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میں نے خدا تعالی کے فضل سے رؤیا اور الهامات سے حصہ پایا ہے اور سینکڑوں امور قبل از وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائے ہیں جو اپنے وقت پر جا کر پورے ہوئے عالا تکیہ اس سے پہلے سامان ان امور کے وجود میں آنے کے بالکل مخالف تھے۔ پس یور ا یکسیلنسی! ہم لوگوں کا ایمان مشاہرہ پر جو عینی بھی ہے اور ذاتی بھی' مبنی ہے اور صرف پرانے قصوں اور گزشتہ کتابوں پر ہی مبنی نہیں۔ اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ کسی ملک کا آدمی ہو خواہ پورپ کاخواہ امریکہ کاخواہ افریقہ کاخواہ کسی اور ملک کااگر قرآن کریم اور رسول کریم مان ایمان لائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی کی تصدیق کرے تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اسے اپنے ایمان کے مطابق حصہ مل سکتا ہے۔

۲- سلسلہ احمد سے بیجی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا کو پیدا کر کے بے دخل نہیں ہو گیا اور اب بھی سب کام اس کے علم اور اس کے اشارہ سے چلتے ہیں۔ وہ قادر خدا ہے جس کام دنیا کے ہر فعل میں ہو رہا ہے۔ دنیا کا ایک ذرہ بھی اس کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ سائنس اور ہیئت کے قوانین کا ظہور صرف اس کے ازلی قانون کے ماتحت ہی نہیں ہے بلکہ ہراک بتیجہ جو اب بھی نکل رہا ہے اس کے علم سے اور اس کے ارادہ کے ماتحت نکلتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور معجزانہ طاقتیں ان کیلئے ظاہر کرتا ہے۔ اور جب وہ کسی بندے کی تائید میں ہو جاتا ہے تو دنیا کی حکومتیں اور طاقتیں اس کے حکم کے مقابلہ سے عاجز آ جاتی ہیں اور تمام فلا ہری سامان بے کار اور سب مادی طاقتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے لوگ بے شک اس امر پہنسیں لیکن ہم نے ہزاروں لاکھوں اس امر کے مشاہدات کئے ہیں اور کر رہے ہیں اور خدا تعالی کی اس قدرت نمائی کے ماتحت ہارا یقین ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا کے سب خدا تعالی کی اس قدرت نمائی کے ماتحت ہارا یقین ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا کے سب خدا تعالی کی اس قدرت نمائی کے ماتحت ہارا یقین ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا کے سب

نداہب احمدیت کی مخالفت پر آمادہ ہیں اور دنیا کی سب طاقتیں اسلام کو مٹانے کیلئے کوشاں ہیں لیکن رُپر امن ذرائع سے اور معجزانہ حالات کے ماتحت سلسلہ احمدیہ دنیا میں پھیل جائے گا اور اس کے ذریعہ سے اسلام کو ہاقی سب ادیان پر علمی غلبہ حاصل ہو گا۔

2- سلسلہ احمد یہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا تعالی نے انسان کو اپنے قرب کیلئے پیدا کیا ہے۔ پس اسے کسی اور واسطہ کی ضرورت نہیں ہے۔ واسطہ کو تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس مقصد کیلئے پیدا نہیں کئے گئے بلکہ دو سروں کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اس مقام پر پہنچا ویت ہیں اور اگر ہم یہ تسلیم کریں تو مانتا پڑتا ہے کہ انسانی پیدائش کاکوئی اعلیٰ مقصد ہے ہی نہیں مگر دنیا کاؤرہ ذرہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ پس حق ہمی ہے کہ انسان قرب اللی کیلئے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِللَّا لِیَعْبُدُونُ نِ علی میں نے جن وانس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے عبد بن جا کیں یعنی میری صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ بائیل نے بھی اس طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے کہ:۔ میری صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ بائیل نے بصورت پر اور اپنی مانند بناویں "سللہ دین ماند بناویں "سللہ دیناویں "سللہ دیناویں "سللہ دیناویں "سللہ دیناویں "سللہ دیناویں "سللہ دیناویں "سللہ میں اندر بناویں "سللہ دیناویں "سللہ دیناویں "سللہ دیناویں سلم دیناویں "سللہ دیناویں سلم دیناویں "سللہ دیناویں سلم دیناویں "سللہ دیناویں سلم دیناویں "سلم دیناویں " سلم دیناویں "سلم دیناویں "سلم دیناویں "سلم دیناویں "سلم دیناویں "سلم دیناویں "سلم دیناویں " سلم دیناوی شلم دیناویں شلم دیناویں " سلم دیناوی شلم دیناویں " سلم دیناوی تک سلم دیناویں شلم دیناویں " سلم دیناویں " سلم دیناویں " سلم دیناویں شلم دیناویں " سلم دیناوی شلم دیناویں " سلم دیناویں شلم دیناویں شلم دیناویں شلم دیناویں سلم دین

۸۔ سلسلہ اجربہ کاعقیدہ ہے کہ نجات کی ایک قوم یا ایک ملک کے لوگوں کاحق نہیں بلکہ سب بنی نوع انسان خدا تعالی کے فضل کے بکسال مستحق رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ خیال کہ خدا تعالی نے ہدایت کو صرف بنی اسرائیل میں یا عربوں میں یا ہندو ستانیوں میں محصور کر دیا ایک لغو اور بیبودہ خیال ہے۔ سب انسان خدا تعالی کے بندے ہیں اور جس طرح اس کا سورج سب کیلئے چڑھتا ہے اس طرح اس کی ہدایت بھی سب کیلئے ہے۔ ہاں خود انسانوں کے فائدہ کیلئے اس نے پہلے مختلف اقوام کی طرف الگ انگیاء ارسال کئے اور آخر میں جب انسان خدا تعالیٰ کی سب باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو گیا تو اس نے وہ "روحِ حق" بھیجی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس کی نسبت انجیل میں آتا ہے کہ:۔

"میری اور بہت می باتیں ہیں کہ میں تہمیں کموں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تہمیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی اس لئے کہ وہ اپنی نہ کھے گی لیکن جو پچھے وہ سنے گی سو کھے گی اور تہمیں آئندہ کی خبریں دے گی وہ میری بزرگی کرے گی اس لئے کہ وہ میری چیزوں سے یاوے گی اور تہمیں دکھاوے گی۔ "مهله

غرض سلملہ احمد یہ کی تعلیم ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اللہ تعالی کے نبی گذر ہے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ ہم دو سری قوموں کے گزشتہ بزرگوں کو بھی محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں کیونکہ وہ سب خدا کی طرف سے تھے اور اس وجہ سے ہمارے لئے واجبِ اوب بیں۔ پس ہم لوگ جو سلملہ احمد یہ کے پیرو ہیں جس طرح حضرت نوح اور حضرت ابراہیم حضرت موی اور حضرت مسیح علیم السلام کو ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس طرح کرش جی اور رام چندر جی اور گو تم بدھ اور زرتشت اور کنفیوش علیم السلام کو بھی کرش جی اور رام چندر جی اور گو تم بدھ اور زرتشت اور کنفیوش علیم السلام کو بھی کرش و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پور ایکسیلنسی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم دنیا میں امن و امان کے قائم کرنے میں کس قدر مدو وے علی ہے اور ایک عظیم الشان سچائی کا اقرار کروا کے ہمیں سچائی کی اقرار کروا کے ہمیں سچائی کی طرف متوجہ کرنے میں کشیں کہ خدا تعالی کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔

9- سلمہ احمد یہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ او سرے نداہب کے عیب بیان کرنے کی بجائے اپنے ندہب کی خوبیاں بیان کرنی چاہئیں کیو نکہ کسی کی کروری سے ہماری برائی ثابت نہیں ہوتی بلکہ ہماری تعلیم کی برتری ہی ہمارے ندہب کی برتری ثابت کر سکتی ہے۔ پس دو سرے نداہب کے عیب بیان کرنا ہماری جماعت کا طریق نہیں۔ ہاں جوابی طور پر جب ہم کو یہ معلوم ہو کہ ایک قوم برابر بدگوئی میں بر حتی جاتی ہے دفاع کے طور پر ہمیں الزامی جوابوں کے دینے کی اجازت دی گئی ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ تعلیم دنیا میں امن قائم رکھنے کیلئے اور قوموں میں صلح کرانے کیلئے نمایت مُرِیہ ہے۔ اور اس کا دو سرا پہلو کہ اگر کوئی قوم شرارت سے باز نہ آئے تو اس کے مقابل میں الزامی جواب دینا درست ہے در حقیقت پہلے پہلو کو مکمل کرتا ہے۔ کیونکہ بعض انسان اس قدر خدا تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے انسانی احساسات کو اگسانے کیلئے ایک شیس کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کہ بھی جسم انسانی کی حفاظت کیلئے ڈاکٹر کے نشر کی ضرورت ہوتی ہے اور بیہ طریق قابل اعتراض نہیں بلکہ بگڑی ہوئی قوم کی خیرخواہی میں داخل ضرورت ہوتی ہے اور بیہ طریق قابل اعتراض نہیں بلکہ بگڑی ہوئی قوم کی خیرخواہی میں داخل میں داخل کہ بھی جسم انسان کی طبیعت نمایت علیم تھی بھی بھی بھی ہو کہ آپ کی طبیعت نمایت علیم تھی بھی بھی بھی بی میں داخل کے مقابل کو بھی باوجوداس کے کہ آپ کی طبیعت نمایت علیم تھی بھی بھی بھی بورے داسے بڑھ جانے پر آپ کو کمنا پڑا کہ:۔

موافق کرو۔" هله

غرض اس قتم کی استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر جب خود دو سری قوم کی اصلاح کیلئے الزامی جواب دینا پڑے سلسلہ احمدید کی تعلیم ہے کہ صرف اپنے ند جب کی خوبیاں بیان کرو دو سرے ندا جب پر جملے نہ کرو تاکہ دنیا میں صلح اور آشتی قائم ہو اور لوگ اپنے رب کی طرف توجہ کرنے کاموقع پائیں۔

۱۰ سلسلہ احمد ہوگی ایک ہے بھی تعلیم ہے کہ شریعت بطور سزا کے نہیں نازل ہوئی کیونکہ شریعت نام ہے اُن احکام کاجو انسان کی روحانی 'تدنی اور اغلاقی ترقی کا موجب ہوتے ہیں اور الواسط طور پر اس کی ترقی کا بھی باعث ہوتے ہیں اور کسی کو وہ راہ بتانا جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکے کسی صورت میں بھی بُخی نہیں کہلا سکتا۔ ہم جب ایک بھولے ہوئے کو راہ دکھاتے ہیں تو وہ ہمارا ممنون ہو تا ہے ہے نہیں کہا کر تاکہ تم نے بھی پر بوجھ لاد دیا ہے۔ ایک جہاز کا کہتان جے سمند روں کا چارٹ مل جا تا ہے شکوہ نہیں کر تا بلکہ شکریہ اواکر تا ہے۔ شریعت بھی در حقیقت انسانی سفر کیلئے ایک چارٹ ہے جس سے اسے راستہ کی مشکلات سے آگاہ کیا جا تا ہے اور آسانی سے سفر طے کرنے کے طریق بنائے جاتے ہیں۔ وہ ایک گائیڈ ہے جو ہر منزل پر اس اور آسانی سے سفر طے کرنے کے طریق بنائے جاتے ہیں۔ وہ ایک گائیڈ ہے جو ہر منزل پر اس کے کام آتا ہے نہ کہ بچٹی اور سزا۔ پس اس کی ضرورت ہروقت انسان کو تھی اب بھی ہے اور کے کام آتا ہے نہ کہ بختی کا دن انسان کیلئے نہیں آسکتا جس دن کہ وہ اس راہنما سے محروم ہو جائے۔ مگر اللہ تعالی جو رحیم و کریم ہے بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے بندوں کو جو ایک قار کی اور ظلمت جائے مرگردان ہیں اس ضروری الداد سے محروم کرکے بیشہ کیلئے تاریکی اور ظلمت میں بھی بیا تربی کی اور ظلمت میں بھی بیا تربی کی اور ظلمت میں بھی بیا رہے دے۔

اا۔ سلسلہ احمد یہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح ہرانسان کا پیدائش حق ہے کہ اس کیلئے خدا تعالیٰ کے قرب کا دروازہ کھلارہے اور اس کے اور اس کے رب کے در میان کوئی اور ہستی حاکل نہ ہو اس طرح ہرانسان اپنی نجات کیلئے اپنی ہی جدوجہد کا مختاج ہے کوئی دو سرا شخص اس کی نجات کے معاملہ میں سوائے راہنمائی اور ہدایت کے اور کسی کام نہیں آ سکتا۔ ہرانسان کا فرض ہے کہ اپنے لئے نجات کا راستہ خود تیار کرے جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے نمایت خوبصورت الفاظ میں فرمایا ہے۔

"اگر کوئی چاہے کہ میرے پیچھے آوے تو اپناانکار کرے اور اپن صلیب اٹھا کے میری پیروی کرے۔"لگ

حق بھی میں ہے کہ نجات اللہ تعالی کے نفل سے ہوتی ہے اور اللہ تعالی کے نفٹل کو انسان کا ایمان اور اس کی وہ جدوجہد ہی تھینج سکتی ہے جو وہ خدا سا بننے کیلئے کر تا ہے کیو نکہ تب خدا تعالی کی غیرت جوش میں آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے پھر میں کیو نکر خاموش رہوں اور اس کی امداد کیلئے ہاتھ نہ بڑھاؤں۔ پھروہ ہاتھ بڑھا تا ہے اور اپنے بندے کو اٹھالیتا ہے جس طرح روتے ہوئے بچے کو ماں اٹھاتی ہے وہ اپنے بچے کو اُٹھانے کیلئے کسی کی سفارش کی مختاج نہیں ہوتی بلکہ سب سے بڑی سفارش اس کے بچے کی صفحے خواہش یا اس کی چے بی ہوتی ہے۔

۱۱- سلسلہ احدید کایہ بھی عقیدہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں نہ تو گئی طور پر آزاد ہے اور نہ گئی طور پر مجبور – بلکہ وہ اس حد تک مجبور ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر سے آزاد نہیں ہو سکتا اور اس حد تک آزاد ہے کہ اپنے اعمال کی جزاء سزا کا مستحق ہے ۔ خدا تعالیٰ کسی کو بداور کسی کو نیک نہیں قرار دیتا بلکہ وہ اعمال کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے ہدایت کر تا ہے اور اس زمانہ کے شروع ہو جانے پر ہدایت کر تا اور اعمال کے نتائج پیدا کر تا ہے ۔ پس دنیا میں ہرواقعہ جس دوقد یہ کا خت نظر آتا ہے در حقیقت کسی اختیاری فعل کے متیجہ میں ہے اور ہرواقعہ جس میں انسان کی طور پر مختار نظر آتا ہے وہ در حقیقت قانون قدرت 'انسان کے پہلے اعمال اور اس کے گردو پیش کے طلاح ہے متأثر ہوتا ہے اسی وجہ سے ابتدائے دنیا سے مختلف ندا ہب اور معالیٰ اور اس مربر بحث کرتے چلے آئے ہیں کہ آیا انسان مجبور ہے یا مختار ۔ اور نقد پر کے متاب کی نامی کی نظر رکھتے تو سے سوال نے انسان کو جران کئے رکھا ہے ۔ لیکن اگر لوگ اسلام کی تعلیم کو مد نظر رکھتے تو سے محتائز ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہی نہ ہوتے اور اگر ہوتے تو بہت جلد ختم ہو جاتے ۔ اس میں کیا شک ہے کہ انسان اپنے اعمال پر ایک سرسری نگاہ بھی ڈالے تو اس بتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہو تا ہے کہ اس کے افعال این ایک مرسری نگاہ بھی ڈالے تو اس بتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کے افعال این ایک مرسری نگاہ بھی ڈالے تو اس بتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کے افعال میں نقد ہر واختیار کے قانون ایک ہی وقت میں جاری ہیں۔

بظاہر میہ مسئلہ ایک علمی مسئلہ نظر آتا ہے لیکن در حقیقت بہت اہم اور عملی مسئلہ ہے اور دنیا کی روحانی اور تدنی ترقی کا اس پر بہت کچھ مدار ہے اور سید مسئلہ خدا تعالیٰ کے وجو د پر بھی دلات کرتا ہے کیونکہ انسانی اختیار اور اس کی مجبوریاں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ سوائے ایک ایسی دلالت کرتا ہے کیونکہ انسانی اختیار اور اس کی مجبوریاں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ سوائے ایک ایسی

ہتی کے جو ذرہ ذرہ کاعلم رکھتی ہو کوئی اور ہتی انسانی جدوجہد کی قیمت مقرر نہیں کر سکتی اور اس کی اسے حقیقی جزاء اور سزا نہیں دے سکتی۔ کیونکہ جب تک ہر انسان کے اختیار اور اس کی مجبوری کا صحیح اندازہ نہ لگایا جائے اس کی نیکی یا اس کی بدی کا بھی صحیح اندازہ نہیں لگایا جاسگا۔ بزاروں ہیں جو بظا ہر نیک نظر آتے ہیں لیکن ان کی نیکی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر بدی کی قابلیت نہیں۔ لیکن بزاروں ہیں جو بظا ہر بد نظر آتے ہیں لیکن وہ نیک ہیں کیونکہ ان کے اندر کیلئے بدی کی قابلیت نہیں۔ لیکن بزاروں ہیں اور بہت می مجبوریاں بھی ہیں لیکن وہ اپنے نفس سے جنگ کہا تا ہر اور بعض دفعہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ پس مانتا پڑتا ہے کہ اگر انسانی اعمال نے منافقت کی چادر سے نکل کر بھی اپنی صحیح شکل میں ظا ہر ہونا ہے تو ایک کہ اگر انسانی اعمال نے منافقت کی چادر سے نکل کر بھی اپنی صحیح شکل میں ظا ہر ہونا ہے تو ایک ایس ہستی ہونی چاہئے جو ظا ہر و پوشیدہ کو اور ماضی 'طال اور مستقبل کو یکساں طور پر جانتی ہو۔ تا کہ انسانوں کے متعلق عدل و انصاف سے فیصلہ کیا جائے۔

۱۳۔ سلسلہ احدید کا بیہ بھی عقیدہ ہے کہ اخلاق کا سوال حل نہیں ہو سکتا جب تک انسانی یدائش کے سوال کو مد نظرنہ رکھا جائے علم الاخلاق کی تمام بحثیں آخر ایک چکر میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو ہمیں کسی خاص فیصلہ تک نہیں پہنچا تا لیکن اگر ہم انسان کی فطرت پر غور کریں تو لازماً اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو احیما اور بعض باتوں کو مُرا سمجھتی ہے۔ پس اچھے اور برے کاسوال تو ایک طبعی نقاضا ہے لیکن بیر کہ فلاں چیز قرمی ہے یا اچھی ہے مختلف فیہ مسئلہ ہے اور اس کی وجہ ہزاہب کااثر 'عادات کااثر اور ماحول کااثر ہے۔ پس اچھے اور مجرے اخلاق کا فیصلہ انسانوں کے میلانوں پر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مختلف ہیں۔ ان کا فیصلہ صرف خدا تعالیٰ کی صفات سے مقابلہ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پریدا کیا ہے یعنی وہ طاقتیں اسے دی ہیں کہ الٰمی صفات کو اپنے اندر جذب کر سکے اور اخلاقِ حسنہ انہی صفات کو اینے اندر جذب کرنے کا نام ہے اور اخلاق سیٹعہ اننی سے دوری کا۔ ہراک جو اپنی طاقتوں کو اسی طرح استعال کرتاہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں وہ اخلاق حسنہ یہ عالل ہے اور جو اس کے خلاف کر تاہے وہ اخلاق سیٹھ پر۔ پس انسان کے اندر جس قدر طاقتیں ہیں سب ہی اچھے مصرف کیلئے ہیں۔ جس طرح خدا تعالی میں کوئی عیب نہیں انسان میں بھی کوئی عیب نہیں بلکہ اس کی سب طاقتیں ضروری ہیں ہاں ان کے استعال کی در تی یا غلطی ہے وہ اچھا یا فرا ہو جاتا ہے۔ پس اگر ہم نیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ فرض نہیں کہ اپنی طاقتوں کو

د ہائیں اور مار دیں' بلکہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انہیں خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح موقع اور محل پر استعال کریں۔

اس عقیدہ سے وہ جنگ جو قدیم سے دین اور دنیا میں چلی آئی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس عقیدہ کے ماتحت مادی طاقتیں روحانی طاقتوں کے مخالف نہیں قرار پاتیں بلکہ روحانی طاقتوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور ثابت ہو تا ہے کہ دنیا کی ترقی کیلئے کو شش کرتے ہوئے انسان دین کابھی کام کر سکتا ہے اور کر تاجا تا ہے۔

۱۱۰ سلسلہ احمد یہ کا یہ بھی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ اوپر کے عقیدہ کالازی نتیجہ ہے کہ انسانوں کے باہمی معاملات کی بنیاد اصلاح پر ہونی چاہئے نہ کہ کی غیرلچکداد فلنی اصل پر۔
کیونکہ انسان کے اعمال در حقیقت تبدیل ہونے والی شئے ہیں اور مختلف عالتوں میں ان کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ ایک وقت میں ایک کام بڑا اور دو سرے وقت میں وہی اچھا ہو سکتا ہے۔ ہم ایک تندرست کوجو غذا دے سکتے ہیں بیار کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہم سب لوگوں سے ایک ہی فتم کا معاملہ نہیں کر سکتے کیونکہ کسی نے اپنے اخلاق کو کسی طرح دُھالا ہے اور کسی سے ایک ہی قرح دُھالا ہے اور کسی طرح۔ پس اگر ہم خدا تعالی کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ موقع اور محل کے مطابق ہمارے اعمال خاہر ہوں اور ہماری اصل غرض اصلاح ہو اور اگر کوئی شخص بیار سے مانے والا ہو تو ہم اسے باوجود ناراضگی کے اور غصہ میں آ جانے کے پیار سے شخصا کیں اور اگر کوئی شخص سزا سے مانے والا ہو تو ہم اسے اس کے جُرم اور اس کی طبیعت کی سمجھا کیں اور اگر کوئی شخص سزا سے مانے والا ہو تو ہم اسے اس کے جُرم اور اس کی طبیعت کی صفایق من ادر اگر کوئی شخص سزا سے مانے والا ہو تو ہم اصل غرض اصلاح ہے جو مریض کی حالت کے ختی کے مطابق من ادر دے کر اسے سمجھا کیں کیونکہ اصل غرض اصلاح ہے جو مریض کی حالت کے ختی کے مطابق من ادر دے کر اسے سمجھا کیں کیونکہ اصل غرض اصلاح ہے جو مریض کی حالت کے مطابق ہی ہو عتی ہے اگر اس کی حالت کو نظر انداز کر دیں تو اصلاح ناممکن ہے۔

اندرجس قدر معالیہ احمد یہ کا ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندرجس قدر صفات پیدا کی ہیں ضروری ہیں اور ان صفات کے سرچشے یعنی عقل اور جذبات کا ہر کام میں کاظ رکھنا ضروری ہے۔ تمام تمدنی اور ساسی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ باہمی معاملات میں یا عقل کو تزک کر دیا جاتا ہے یا جذبات کو یا ان کی صحیح نسبت قائم نہیں رکھی جاتی۔ عورت و مرد کے تعلقات کو عام طور پر جذبات پر ہبنی رکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے حالا نکہ کوئی عورت و مرد دنیا سے الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ دنیا کا ایک حصہ ہیں اور انہیں اپنے حصہ ہونے کی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہئے۔ پس جمال ان کے تعلقات کی بنیاد جذبات پر اپنے حصہ ہونے کی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہئے۔ پس جمال ان کے تعلقات کی بنیاد جذبات پر

ہونی ضروری ہے وہاں اس کے ساتھ ہی اس کی بنیاد عقل پر بھی ہونی ضروری ہے۔ میاں ہوی کے حقوق 'طلاق 'کثرتِ ازدواج ' بچوں کی تربیت اور ان پر ماں باپ کے تصرف کی حد بندی ' ور فٹ ' اس میں مختلف رشتہ داروں کے حقوق کی تعیین ' یہ سب ایسے امور ہیں جن میں اس قانون کو ملحوظ رکھ کرایک ایبادر میانہ طریق اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس سے نہ جذبات کو تخیس گئے اور نہ عقل کو جواب دیا جائے اور اسلام نے ایباہی کیا ہے گو جذبات کے طوفان کے وقت اس تعلیم کو قابلِ اعتراض قرار دیا گیا ہے لیکن سکون کی ساعتوں میں دنیا اس طریق کی برتری کو قبل کرنے بر مجبور ہوتی رہی ہے۔

۱۷۔ سلسلہ احمد بیر کی ایک بہ بھی تعلیم ہے کہ عورت و مرد مشرقی اور مغربی سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہیں۔ سب کیلئے خدا تعالیٰ کے قرُب اور ایدی زندگی کے دروازے کھلے ہیں۔ بس ان کے تعلقات کی بنیاد ایسے اصول پر ہونی چاہئے کہ **ایک** دو سرے کیلئے تکلیف کا موجب نہ ہوں اور ہر ایک کیلئے ترقی کے دروازے کھلے رہیں اور کوئی کسی پر ناحائز حکومت نہ کرے۔ ے ا۔ سلسلہ احدید کی ایک تعلیم میہ بھی ہے کہ انسان کی جزاء کی اصل بنیاد اعمال پر نہیں بلکہ اس کی قلبی حالت پر ہے اس وجہ ہے دنیا میں نیکی کو مضبوط کرنے کیلئے ضرو ری ہے کہ سب ہے زیاوہ دل کی پاکیزگی پر زور دیا جائے کیونکہ جب تک خیالات میں نیکی نہ ہو حقیقی نیکی حاصل نہیں ہو سکتی اور خیالات جو نکہ جبراور زور ہے تبدیل نہیں ہو سکتے بلکہ دلیل اور مشاہدہ اور نمونہ سے تبدیل ہوتے ہیں اس لئے سلسلہ احدیہ اس امریر زور دیتا ہے کہ مذہب کیلئے جنگ یا جبربالکل جائز نہیں۔ کیونکہ جبرہے صرف ظاہر تبدیل ہو سکتاہے اور جس کا ظاہرو پاطن ایک نہ ہو وہ منافق ہے۔ پس جو شخص **ن**ہ ہب میں جبرے کام لیتا ہے وہ منافقت پھیلانے کا موجب ہے اور بحائے نیکی کی اشاعت کے بدی کی اشاعت کا مرتکب ہے اور اپنے عمل سے اپنے مقصد کو نقصان پہنچا تا ہے اس عقیدہ کے ماتحت ہماری جماعت نے ہر ملک میں ند ہب کے بارہ میں جبر کی مخالفت کی ہے اور ہمارے بعض آدمیوں نے اس پاک تعلیم کی حفاظت میں جو نیکی کے قائم کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے اپنی جانیں تک قرمان کر دی ہیں۔اور گو جبرکے مؤیّدین نے انہیں سكاركرك نهايت تكليف اور ايذاء سے قتل كيا مگروه آخر دم تك اپنے عقيده ير قائم رہے۔ ۱۸۔ سلسلہ احدید کی سیاسیات کے متعلق یہ تعلیم ہے کہ حکومت اور رعایا کے تعلقات بنیاد قانون کے احرّام اور پر امن جدوجمد پر ہونی چاہئے اور فساد سے دونوں کو پر ہیز کرنا

چاہئے اور حکومت اور رعایا دونوں کا فرض ہے کہ قانون کی جب تک وہ برلے نہیں پیروی کریں اور اگر غلط قانون ہے تو جائز ذرائع سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس تعلیم کے ماتحت ہماری جماعت جس جس حکومت کے ماتحت بہتی ہے ہیشہ فتنہ کی راہوں سے الگ رہتی ہے۔ اور چو نکہ اکثر حصہ جماعت احمد یہ کا نگریزی حکومت کے ماتحت ہے لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ جماعت انگریزوں کی جاسوس ہے لیکن آپ سے بہتراسے کوئی نہیں سمجھ مکتا کہ یہ امر غلط ہے۔ ہم نے ہیشہ دلیری سے ہندوستانیوں کے حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں دو سرے مُحبّن وطن سے صرف اس امر میں اختلاف رہا ہے کہ عارضی فائدہ کیا ہے۔ ہمیں کیریکٹر کو شورش پیدا کر کے اور قانون کا احرام دل سے نکال کر خراب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ مادی فائدہ سے بسرطال اخلاقی فائدہ مقدم ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جب تک ہم کسی ملک میں رہیں اس کے قانون کی پابندی کریں لیکن جب ہم سمجھیں کہ کوئی حکومت فلنے ہمی نہ دے تو میں رہیں اس کے قانون کی پابندی کریں لیکن جب ہم سمجھیں کہ کوئی حکومت فلنے ہمی نہ دے تو ہوئے اس کا مقابلہ کریں اور اگر وہ حکومت نکلنے بھی نہ دے تو بھی ہمیں اجازت ہے کہ اس کے ملک میں دیتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں اس صورت میں قانون تو ڑنے کی وہ ذمہ دار ہے ہم نہیں۔

ہم جس جس ملک میں رہتے ہیں اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور یقینا ہی تعلیم ہے جس سے اخلاق اور ندہب کو قائم رکھتے ہوئے انسان آزادی کو حاصل کر سکتا ہے۔

19۔ سلسلہ احمد سے کا سے بھی عقیدہ ہے کہ حکومت کے قیام کی غرض ملک کافائدہ ہے اور ان کاموں کو بجالانا ہے جنہیں افراد الگ الگ پورا نہیں کر سکتے۔ پس اسلامی تعلیم کے مطابق ہم سیجھتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ ہر فرد رعایا کے کھانے ' لباس ' مکان اور کام کا انتظام کرے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت اب تک اس فرض سے بالکل غافل رہی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر افرادِ ملک کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ طے اور پہننے کو کپڑا اور سرچھیانے کو مکان نہ طے تو پھر کسی حکومت کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اسلامی قانون کی رو سے حکومت ایک عقی آدمی کو کام پر مجبور کر سکتی ہے لیکن اس کا فرض ہے کہ اول تو کام دے کراس کے گزارہ کی صورت پیدا کرے اور اگر کام نہیں دے سکتی تو پھر خزانہ شاہی سے اس کی قانین قرین ضروریات کو پورا کرے اور جب تک حکومتیں اس اصول پر نہ چلائی جا کیں گی یقینا اور امپریلزم اور سوشلزم اور بولٹوزم کے جھڑے کہی ختم نہ ہو نگے۔ اگر اس لیبراور کیپیٹل اور امپریلزم اور سوشلزم اور بولٹوزم کے جھڑے کہ بھی ختم نہ ہو نگے۔ اگر اس

اصل کو تشلیم کرلیا جائے تو بھی کوئی عکومت اپنے ملک سے باہر جاکر استبدادی عکومت نہیں کر علق۔ کیو نکہ اس پر اپنے ملک کا بار ہی اس قدر ہو گا کہ وہ دو سرے ملک کے بوجھ کو برداشت ہی نہیں کر سکے گی سوائے اس کے کہ دو سرے ملک سے اس کے تعلقات کی بنیاد تعاون اور دوستی پر ہو۔

۲۰ سلسلہ احمد یہ کا ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ خدا تعالیٰ نے تمام بن نوع انسان کیلئے بحیث مجموعی پیدا کیا ہے اور جس طرح کوئی شخص کسی کی زمین میں ہل چلا کر بوجہ ہل چلانے کے اس کی پیداوار کا واحد مالک نہیں ہو سکتا اسی طرح قدرت کے پیدا کردہ سامانوں سے کام لیکر کوئی شخص اس سے تمرات کا واحد مالک نہیں ہو سکتا۔ اور چو نکہ جس قدر دولت کمائی جاتی ہے خواہ زراعت ہے ہو' خواہ تجارت سے' خواہ صنعت و حرفت ہے اس کے ممانے میں اس زخیرہ کو کام میں لایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بی نوع انسان کی مجمو ستری کیلئے دنیا میں پیدا کیا ہے اس لئے شریعت نے ہر سرمایہ دار پر اس رقم کو چھوڑ کر جو وہ خرج کر لیتا ہے ایک رائلی مقرر کی ہے اور حکومت کا فرض مقرر کیا ہے کہ اس رقم کو بھوڑ کر دو سرے مستحقوں پر خرج کرے۔ اس اصل کے ذریعہ سے ایک طرف تو اسلام نے مختلف کاموں کے ساتھ افراد کی دلیے کہ کہ کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ حقوق کو بھی قائم رکھا ہے اور دو سری طرف قوم کے متفقہ کے دو سری طرف قوم کے متفقہ کے دو سری طرف قوم کے متفقہ کے دو سری طرف قوم کے متفقہ کی دو سری طرف قوم کے متفقہ کے دو سری طرف قوم کے متفقہ کی دو سری طرف قوم کے دو سری طرف قوم کے متفقہ کے دو سری طرف قوم کے دو سری کے دو سری طرف تو سری کی دو سری کی دو

ای اصل کے ماتحت احمدیت نسلی باد شاہتوں کی مخالف ہے کیونکہ اس طرح ایک خاندان محض وراثت کی بناء پر نہ کہ لیافت کی بناء پر دو سرے لوگوں کی ترقی کے راستہ میں روک بنتا ہے۔ اسی طرح وہ قومی برتری اور امتیاز کے بھی مخالف ہے کیونکہ اس طرح بھی بعض عمدوں '
تجارتوں یا کاموں کے دروازے بعض خاص افراد کیلئے کھلے ہوتے ہیں اور دو سروں کیلئے بند اور سیر ہرگز درست نہیں کہ جو کام خدا تعالیٰ نے سب کیلئے کھلے رکھے ہیں انہیں بعض کیلئے مخصوص کر دیا جائے۔

۲۲۔ سلسلۂ احدیہ کی یہ بھی تعلیم ہے کہ موت انسانی زندگی کو ختم نہیں کر دیتی بلکہ وہ ا یک لمبے سلیلۂ حیات کی ایک تبریلی کانام ہے ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیرمتنای ترقیات کیلئے پیدا کیا ہے۔ ہم میں سے ہرایک جو مرتا ہے ایک نئی دنیا میں اور نئی قوتوں ہے اپنے اس کام کو جے اس نے اس دنیا میں شروع کیا تھا جاری رکھتا ہے۔ اگر وہ بڑے راستہ پر چلا تھا تو الله تعالیٰ اسے ایس حالتوں میں ہے گزارے گاجس سے اس کی حالت کی اصلاح ہو جائے اور وہ اپنی روحانی بیاریوں سے شفایا کر خدا تعالیٰ کے قرُّب کو حاصل کر سکے اور اس کا دیدار اسے نصیب ہو سکے اور اس زمانہ علاج کا نام دو زخ ہے جس میں انسان صرف ایک عار ضی زمانہ کے لئے جو روحانی بیاریوں کی نوعیت کی وجہ ہے گو بہت لمیا ہو گا مگر پھر بھی ختم ہو حانے والا ہو گا' داخل ہو گا۔ آخر سب انسان اللہ تعالیٰ کے قرُب کو پالیں گے اور کوئی انسان بھی خواہ کس قدر گناہ گار ہی کیوں نہ ہو اور خواہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا۔ کیونکہ اگر ایبا ہو تو پھر شیطان کی فتح سمجھی جائے گی جس نے ان بندوں میں ہے بعض کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کیلئے پیدا کیا تھا گمراہ کر دیا۔ پس ضرور ہے کہ سب انسان آخر ﴾ نجات یا جائیں اور جنت میں جائیں جو اس مقام کا نام ہے جس میں انسان نئی روحانی طاقتیں پاکر الله تعالیٰ کی صفات کو بدرجہ اتم اپنے وجود میں پیدا کرنا شروع کرے گااور نہ ختم ہونے والی ترقیات کے حصول کی ابدی کو ششوں میں مشغول ہو گا تا کہ وہ اپنے تجربہ کی بناء پر معلوم کر لے کہ خد اتعالیٰ کی صفات غیر محدود ہں جن کی انتہاء کو انسان غیر محدود کو شش ہے بھی نہیں پہنچ سکتا اور ہر منزل کے بعد ایک اور منزل ظاہر ہو جاتی ہے جے طے کرنااس کیلئے ابھی ہاقی ہو تا ہے۔ یور ایکسلنی احدیت کی تعلیم کے خلاصہ کے بعد میں ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ کو خاتمہ اس طرف پھرا تا ہوں کہ بے شک میہ سلسلہ اس وقت کمزور ہے لیکن سب اللی سلسلے

شروع میں کمزور ہوتے ہیں۔ شام'فلسطین اور روم کے شہروں میں پھرنے والے حواریوں کو کون کمہ سکتا تھا کہ بیہ کسی وقت دنیا میں عظیم الثان تغیر پیدا کر دس گے۔ وہی حال ہمارے سلسلہ کا ہے اس کی بنیادیں خدا تعالیٰ نے رکھی ہیں اور دنیا کی روکیں اس کی شان کو کمزو رنہیں بلکہ دو بالا کرتی ہیں کیونکہ غیرمعمولی مشکلات پر غالب آنااور غیرمعمولی کمزوری کے ہاوجو دیر تی آ کرنا اللی مدد اور اللی نفرت کا نشان ہو تا ہے اور بھیرت رکھنے والوں کے ایمان کی زبادتی کا موجب۔ پس میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کر تا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کے ملک کے چھوٹے اور بڑے سب لوگوں کو اور اس طرح باقی دنیا کو اس نور کے قبول کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ظاہر ہوا ہے اور جس کا انتظار سب دنیا ہزاروں سال ہے کر رہی تھی گرافسہ س کہ جب وہ ظاہر ہوا تو اکثروں نے اس سے آئھیں بند کرلیں اور تاریک کونوں سے باہرنہ آئے۔اللہ تعالٰی ہارے سب بھائیوں کو ہدایت دے اور اپنے فضل ہے ان کی راہنمائی فرمائے کیونکہ ہم سب کمزور ہیں اور اس کی مہرمانی کے مختاج۔ آمین یور ایکسلنی! میں اس کتاب کو ختم کرنے سے پہلے پھر ایک دفعہ آپ کو اور لیڈی اِرون کو جو اس اہم کام میں آپ کے شریک رہی ہیں جو دنیا کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے تھااس کام کے کامیابی کے ساتھ ختم کرنے پر اپنی طرف سے اور جماعت احمد یہ کی طرف سے مبار کباد ویتا ہوں اور دعا کر تا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی آئندہ زندگی کو گذشتہ سے بھی زياده كامياب اور مفيد بنائ - الوداع - وَ أَخِرُ دُعُوا مِنا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ -خاكسار

مرزا بشيرالدين محمود احمد خليفة المسيح الثاني امام جماعت احدييه قاديان ٣١- مارچ ١٩٣١ء نَحْمَدهٔ وَنُصُلِّنْ عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### حضرت خلیفة المسیح الثانی کا مکتوب لارڈ اِرون کے نام

(تحفہ لارڈ إرون كے ساتھ حسب ذمل مكتوب حضرت خليفة المسيح الثانی كی طرف سے لارڈ ارون كی خدمت میں پیش كیا گیا-)

جیبا کہ یور ایکسلنسی کو قبل ازیں اطلاع دی جا چکی ہے۔ ہندوستان کے لئے ایور ایکسلنسی کی شاندار خدمات کے اعتراف نیز ان کی یاد کو تازہ رکھنے کیلئے میں نے ایک مختصری کتاب کاسی ہے۔ اور میں چوہدری فتح محمد خان ایم اے 'چوہدری ظفراللہ خان بارایٹ لاایم۔ایل۔ می اور مولوی عبدالرحیم دردایم۔اے پر مشمثل ایک وفد کو اس غرض سے بھیج رہا ہوں کہ ہندوستان سے روائگی سے پیٹنز میری نیز جماعت احمدید کی طرف سے یہ کتاب یور ایکسلنسی کے پیش کرے۔

اس کتاب میں اپنے جذبات کا اظهار کرنے کے علاوہ میں اس مکتوب کے ذریعہ بھی یور ایکسیلنسی کو الوداع کہتا ہوں۔ اور دعاکر تا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کے مستقبل کو ماضی سے بھی زیادہ شاندار اور بابرکت بنائے۔ مجھے اس امر کا افسوس ہے کہ میں ذاتی طور پر یور ایکسیلنسی کو الوداع نہ کہہ سکا۔

## لار ڈارون کاجواب

جناب محترم!

آپ نے نمایت مہمانی سے مجھے جو کتاب بھوائی ہے اور جو یور ہولی نس کے نمائندہ وفد نے کل مجھے دی۔ اس کے نیز اُس خوبصورت کاسٹ کیلئے جس میں کتاب رکھی ہوئی تھی' میں آپ کا تہد دل سے شکریہ اداکر تا ہوں۔ یہ ان تمام کاسکٹوں سے جو میں نے آج تک دیکھے میں بے نظیر ہے۔ اور جماعت احمد یہ کے ممبروں کے ساتھ مختلف مواقع پر میری جو ملا قاتیں ہوتی رہی میں یہ کاسکٹ ان کیلئے ایک خوشگواریاد گار کا کام دے گا۔ یہ امر میرے لئے بے حد دلچی کا باعث ہے کہ آپ کے قریباً دس ہزار پیروؤں نے اس خوبصورت تحفہ کی تیاری میں حصہ لیا ہے۔

اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ آپ بھین رکھیں کہ ہندوستان سے جانے کے بعد آپ کی جماعت سے میری دلچپی اور ہمدردی کا سلسلہ منقطع نہ ہو گا بلکہ بدستور جاری رہے گا۔ اور میری بھیشہ یہ آرزو رہے گی کہ مسرت و خوشحالی پوری طرح آپ نیز آپ کے متبعین کے شامل حال رہے۔

<sup>&</sup>lt;u> متی: باب ۴۴ آیت ۲۷ (مفهوماً)</u>

یے۔ تذکرہ صفحہ ۱۴ الدیش ۴ رؤیا کا ذکر ہے۔

على مكاشفه: باب سرآيت سنيزلوقا: باب ١٢ آيت ٣٩٠٠٠٥ (مفهوماً)

الله متى: باب ۲۱ آيت ۹

ی متی:باب ۲۴ آیت ۲۹ (مفهوماً)

ک متی:باب ۲۴ آیت ۷ ۱۸ (مفهوماً)

<sup>△</sup> مرقس: باب ۱۳ آیت ۲۷ (مفهوماً)

في متى:باب ۴ آيت ۴ (مفهو.

ول متى: باب ٥ آيت ١٤ (مفهوماً)

له مرقس: باب ۱۲ آیت ۲۹٬۰۳۹ (مفهوماً)

ل الذريت: ٥٤

سل پیدائش: باب ا آیت ۲۶ برنش ایند فارن با ئبل سوسائی لندن مطبوعه ۱۸۸۷ء

مله پوحنا: باب ۱۱ آیت ۱۲ تا ۱۴ برنش ایندُ فارن با ئبل سوسائی لندن مطبوعه ۱۸۸۷ء

هله یوحنا: باب ۸ آیت ۴۴ برنش ایند فارن بائبل سوسائی لندن مطبوعه ۱۸۸۷ء

الله متى: باب ١٦ آيت ٢٨ برلش ايند فارن بائبل سوسائل لندن مطبوعه ١٨٨٧ء